ی حرکت پیدا ہوجاتی ہے غرض ایک ایسی ہوا چلتی ہے جومستعد داوں کوآخرت کی طرف تى جاورسوكى بموئى قو تول كو جناوي جاورز مانداييامعلوم بوتاب كه كويا ايك انتلاب مي طرف حركت كرد ما ہے موسة علاقت اس بات پر شاہد ہوتی ہیں كدوہ صلح و نیا میں بيدا ا المصلح عظیم الشان ہو سے نیجی تحریکات قوت ہے مستعد دلول میں اپنا ا ر تی ہیں۔ ہریک سعید الفطرت جاگ اٹھتا ہے اور فیس جانتا ہے کداس کو کس نے جگایا۔ ت سمج الجبلت اینے اندرا یک تبدیلی یا تا ہے اور نبیں معلوم کرسکتا کہ یہ تبدیلی کیونکر پیدا ا عرض ایک جنبش می داوں میں شروع ہوجاتی ہے اور نادان خیال کرتے ہیں کہ سے منبش بخود پیدا ہو گئے لیکن در پر دہ ایک رسول یا مجدد کے ساتھ بیرا نوار نازل ہوتے ہیں جنانچہ آن كريم اورا حاديث كي روے سيام فهايت انكشاف كے ساتھ ثابت ہے جيسا كماللہ إ الله فرما ما إِنَّا ٱلْزَلْفَة فِي لَيْلَمُ الْقَدْرِ وَمَا ٱدُرُمِكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ نُ الْفِشْهُمِ تُنَذُّلُ الْمَلِّمِكَةَ وَالزُّوحُ فِيهَا بِاذْنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّي أَمْرِ سَلْمُ مِنْ رَوْمِهُ ن مَظْلَعِ الْفَحْدِ لِلْمِينَ بِم فِي الله ما اوراس في كوليات القدر في الارب اوراق جان ع كه ليلة القدر كيا چيز بے ليلة القدر برادم بيند بهتر بهاس من فرشتے اور رون القدى بارب کے اذن سے اڑتے ہیں۔اور وہ ہر یک اسر میں سلامتی کا وقت ہوتا ہے یہاں ے کہ فجر ہو۔ اب اگر چیمسلمانوں کے ظاہری عقیدہ کے موافق لیلة القدر ایک متبرک ت كانام بي كرجس حقيقت برخداتعالى في محدول كيا به وه بير بح كم علاوه ان معنول ے جوسلم قوم ہیں لیلیۃ القدر وہ زمانہ بھی ہے جب ونیا ہیں ظلمت بھیل جاتی ہے اور ہر ن تاریکی بی تاریکی ہوتی ہے تب وہ تاریکی بالطبع تفاضا کرتی ہے کہ آ -مان سے کوئی نور زل ہو۔ سوخداتعالی اس وفت اپنے نورانی ملائکہ اورروح القدی کوزین پر تازل رہ ہے۔ای طور کے نزول کے ساتھ جوفر شنوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے مصلح \_ تعلَق بكرتا ہے جواجتیا اور اصطفا کی خلعت ہے اب روٹ القدس تو اس مجد داور سطح سے تعلق بكرتا ہے جواجتیا اور اصطفا

تصنيفات معتررت مرزا غلام تع موعودومبدی وكذلك كثير من الصحابة. فأنت تعلم وتفهم أنَّ قصّة المعراج شيء آخر لا يضاهيه قصةً صعود عيسي عليه السّلام إلى السّماء ، وإن كنت تشك فيه فارجع إلى البخاري، وما أظن أن تبقى بعده من المرتابين.

وأما قوله تعالى لى قصة إدريس : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيّا فَاتَفَق المحققون من العلماء أن المراد من الوقع ههنا هو الإماتة بالإكرام ورفع الدرجات، والدلبل على ذلك أن لكل إنسان موت مُقدّر لقوله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ عَوْلا يجوز الموت في السماوات لقوله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ عَوْلا لاريس في السماوات لقوله تعالى : وَقِيهًا نُعِيدُ كُمْ، ولا لنجد في القرآن ذِكر نزول إدريس في السماوات لقوله تعالى : وَقِيهًا نُعِيدُ كُمْ، ولا لنجد في القرآن ذِكر نزول إدريس وموته و دفنه في الأرض، فيت بالضرورة أن المراد من الرفع الموث. فحاصل الكلام أن كل ما يخالف القرآن ويعارض قصصه فهي أباطبل وأكاذيب، وإنها هو تقولُ المفترين.

ثم اعلم. أيدك الله تعالى. أن عقيدة نزول المسيح من السماء.. مع عدم ثبوته من النصوص القرآنية ومخالفة القرآن فيها، يضر عقائد التوحيد ويربى عقائد قوم أهلكوا الناس بمثل هذه القصص، فإنه إن كان هذا هو الأمر الحق.. أن عيسنى لم يسمت كاخوانه من الأنباء ، بل هو حق موجود في السماء ، ومع ذلك كان يخلق الطور كمثل خلق الله ، ويحيى الأموات كاجاء رب العالمين ، فأى ابنلاء أعظم من هذا للذين يدعون إلى ربوبية المسيح في هذا الزمان الذي تتموج فيه فن النصاري من كل جهة ، ويسجم الهدون باموالهم وجميع مكاندهم ليضلوا الناس ويجعلوهم من المتنصوين!

ثم اعلموا .. أيها الأعزة .. أن حياة رسولنا صلى الله عليه و سلم ثابت بالنصوص الحديثية ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لا أتزك ميت أفى قبرى إلى ثلاثة أيام أو أربعين باختلاف الرواية ، بل أحيا وأرقع إلى

3

(ra)

Surat No 3 : سورة آل عمران - Ayat No 49

وَ رَسُولًا إِلَى بَنِى إِسِّرَآءِيْلَ '' أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ
إِلَيْةٍ مِّنُ رَّبُكُمْ ' أَنِّى آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ
إِلَيْةٍ مِّنْ رَّبُكُمْ ' أَنِّى آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ
كَتَيْئَةِ الطَّيْرِ فَآنُفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ
اللَّهِ \* وَ أَبْرِئُ الْآكُمَةِ وَ الْآبُرَصَ وَ أَخِي الْمَوْتَى
إِلَانِ اللَّهِ \* وَ أُنَبُئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَخِرُونَ
إِلَانِ اللَّهِ \* وَ أُنَبُئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَخِرُونَ
فَى بُيُوتِكُمْ \* إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاٰيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِيْنَ ﴿ \* ٢٩ ﴾.
مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٢٩٩ ﴾.

اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا ( جو لوگوں سے یہ کہے گا ) کہ : میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں ، ( اور وہ نشانی یہ ہے ) کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے ، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کردیتا ہوں ، اور مردوں کو زندہ کردیتا ہوں ، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں ہو سب بتا دیتا ہوں ۔ ( ۲۰ ) اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے ( کافی ) نشانی

على الدين تعلى كرمان كرمطابق نام اويان إطاريد اتهام تحبت كرسك اسلام كودتيا るとことのとはなりにこれいいないこののはとのはないまと قاديان مي الشرقعال ني محر حدصلهم كو أكمرا كاب وصده كويورا كوسيجواس في خوان منهم ولما المعقوا بهم من زماياتنا ويرانى ون منين كت مكري وود في فود خط الما ميد صفح ١٨٠ عن آيت إخرين منهم كا ذكرك يوسط فور فرايا ب سطع منسهد ك لفظ كالفيوم تعنق بوالرسول كريم اخرين يم موجدة بول جسا المول ين موجود في إلى وه ين في عود اور ي كم كوددوجودول ك المدير الياس في بين مو توول تحالف كى كيونك تن موعودك الم صاد وجودي الأعين في مع موعد اور في كرم من أو في كاس في مع موجود كي تعليم ك خلاف قدم الراكيوتك مي موقود مات زامات كامن في قايدي وين المصطفى في عرفنى وماملان ومموضد الماس مغوله المارة ومحم والمحالي المحالي الم الى د جاذاس في قرآن كويس ليث قالديا كيونك قرآن بكار كاركد ما بي كالممال الك وفد العرونيات المساكل إس الاب الول كي محد لين كم بعدوس إت محماكو في الماس بالدوم على على وقول الحاركياس في موقول الحارثيات からなってはんとうしゃんのことはことがいいといいといいん كياكيان عن في اسكاد كاركياجي في خوين بين آغاما اور يجراس في أمر كا أكار ياجى ني فرك المحكومي و مده يعوايي فرين جانا مقايس اعدًا مان إلى ع موعودت الحاركوك المرابات زجان كوك محدث الين التول عارى بوت عادرا سروالعال بادراك ترادل فيرول كي في س لافتار بادراكى محب بخصص نهیں پسندی ترعایہ اخرین منصور کی آیت قرآن سے کال بھینک اور عوجة ترعدل بن آئے كى . كيونك بيتك ية أيت قران كريم ميل موجود كواسوقية المرجوع كالمع موه وكوعمرى شان من قبول كز عاور يا من موعود سارتدا